من الله المنظمة المنظم

نور : به حدیث مبارکطب رانی کی معمی کبیرس الطرز سے آئی ہے کہ بحضرت جبریل علاسلام نے بی اکرم حقالاً علیہ قبر سے دریافت کیا : یا م حکمت کو صقالاً علیہ قبر الله الله علیہ قبر سے اللہ علیہ قبر میں اللہ علیہ قبر سے اللہ علیہ قبر میں اللہ علیہ قبر سے اللہ علیہ قبر میں اللہ علیہ قبر سے اللہ علیہ قبر میں ہو کچھ حضرت جبریل علاسلام نے فرمایا وہ وی ہے جو درج ذیل حدیث کے مطابق نبی اکرم صقالاً علیہ قبر نے فرمایا!

فران مجيد كى عظمت وفضيات بلسان نبوت التعاديم

عَنْ عَلِي رَضِ اللهُ عَنْ وَ اللهِ عَنْ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْ وَسَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(رواه الترمذي والدارمي)

(ترجبه) حضرت على ترضي رضى الله عنهُ سے روابت ہے كميں نے رسول الله عقالت عليہ ولم سے شنا، آب ايک دِن مرمايا: آگاه ہوجا وابک برا فنت کنے والا ہے! ميں نے رض کیا: بارسول الله!اس فننه کے نفرسے بیجنے اور نجات بانے کا ذریع کیا ہے؟ آبنے فرمایا: کناب الله!المبی آمیوں کے (سبق آموز) واقعات ہیں اور تمہا ہے بعد کی اس اس اطلاعات ہیں ابعنی اعمال واخلی تی کے جو ڈنیوی واُخروی نتا کج و تمزات مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں فران مجمدیں ان سے بھی اُگاہی دے کا گئی ہے!) اورتمہا ہے درمیان جومیانل بیدا ہوں قرآنِ میں اُن کا حکم اورفیصلہ وچو دہے۔ (حق وباطل اور مجیح وغلط کے بایسے میں) وہ قولِ فیصل ہے؛ وہ فضول بات نہیں ہے بچو کوئی بھابروسرش اس کو بھوڑ ہے گا ایعنی غرور وسرشی کی راہ ہے قرآن سے منھموڑ ہے گا!)اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کے رکھ دے گا اس کے حصمیں اللہ کی طرف سے صرف کمراہی آئے گی (یعنی وہ ہدابت تق سے محروم سے گا!) قِرآن ہی حبل اللہ المتین (بعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیکہ) ہے!اور محکم صبحت نامه ہے، اور و تم صراطِ متقبم ہے، وہی وہ تی مبین ہے جس کے اتباع سے خیالات فجی سے خوط رہتے ہیں، اور زبانیں اس کو گرط بنیں کرسکتیں ربعنی حسط ح اکلی کتابون میں زبانوں کی راہ سے تحریف داخل ہو گئی اور محرفین نے کچھے کا کچھ بڑھ کے ایس کو محرف کر دیااس طرح قرآن میں کوئی خریف ہیں ہوسیجے گی اللہ تعالیٰ نے اقیامت اس کے محفوظ رہنے کا نتظام فرما دیا ہے! )اورعلم والے تہجی اس کے علم سے بیزنین ہوں گے (بعنی قرآن میں ندر کاعل اوراس کے حقائق ومعارف کی تلاش کاسلسہ ہیں تجبیش جاری سے گااور تھی ایسا وقت نہیں کئے گاک قرآن کا علم حاصل کرنے والے محسوس کربی کہم نے علم قرآن پر بوراعبور حاصل کربیا اوراب ہما سے حاصل کرنے کے لئے مجھ افی نہیں رہا۔ بلکہ قرآن کےطالبینِ علم کا حال ہمیشہ یہ رہے گا کہ وہ علم قرآن میں جننے آگے بڑھتے رہیں گے آنتی ہی ان کی طلب ترقی کرتی ہے۔ گی اوران کا احساس یہ ہوگا کہ ہو کچھ ہم نے جاصل کیا ہے وہ اس کے مفاسلے میں کچھ کھی نہیں ہے، جواتھی ہم کوجا صل نہیں ہوا ہے) اوروہ (فرآن) باربار بڑھنے سے بھی برانا نہیں ہوگا (بعنی خبطرح دنیائی دوسری تنابول کا حال ہے کہ باربار برسفے نے بعدان کے برسفے میں آدمی کو نطف نہیں آنا ، فران مجید کامعاملہ اس نے بالکل بوکس ہے وہ جتنا برساجاتے گا اورجتنااس میں تفکر و تدرکیا جائے گا اتناہی اس کے بطف ولذت میں اضافہ ہوگا!) اوراس کے عجاتب الیعنی اس کے دفیق ولطبیف خفائق ومعارف مجمعی منہیں ہوں گے۔ قرآن کی بیٹنان ہے کہ جب جنول نے اس کوٹنانو بے اختیار بول اعظے " ہم نے قرآن سناجو عجیب ہے 'رہنمانی کوٹنانی کی بیس ہم اس برایان لے آتے "جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے کہی اورجس نے قرآن برعل کیا وہ شختی اجرو تواب ہوا۔ اورجس نے قرآن کے موافق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف كيا اورس نے قرآن كى طرف دعوت دى اس كوصراط مستقيم كى ہدايت نصيب ہوگئى!

عظمتِ قرآن کے موضوع برعیظیم حدیث میری طرف سے آپ کے لئے تحفہ ہے۔ آپ اس حدیث کامتن اور رحمہ لینے پاس محفوظ کرلیں بلکیمینیشن کراکے نمایاں جگہ پربطکالیں اور کوٹ ش کریں کہ یہ آپ کویا د ہوجا ئے۔

ما خوذاز: بمج<u>مرے مو</u>تی جلد<u>ء اا</u>

لوگوں کوقر آن کی دَعُونَتُ دِیجیے اور عَفلت سے بیدار کیجیے